

بسم الندادجن الرصيم نامات علادر سيدا حدسيد كالمي قدس سره مصنطف محداشرت بابوه كتابت صفحات 417 W/1661 مسسن لمباعث مطمع ا داره معارف نعمانيه ١٢ شاد بلغ لا مور ملتے کاست : ادارہ فارون تعانیہ ۱۲۴ شادیاغ المور برون جات محصرات ولوروب كواك كك بسيح كاللب فرا



ایک دوست نے مجھ دایے بنداول کا ایک رسالہ دکھا یا جی میں اعلامنرت لمردين والمت مولانا احدرضا خان صاحب برايوى رحمة الترعليه كيفلا فحرب ذلي مون درج تقا ودرب في مشوره طلب فرما با "ایک معاصب مکھتے ہیں اور صدیث بایان کرتے ہوئے مکھتے ہیں -جما بن عدلیفہ سے وى سے جھنور فے تسرمایا م بشک میے رب نے میری امنت کے بارے میں مجھ سے شورہ طلب ارایا الامن والعلى صفير) ادراس مدسيث كي تخ يك كوام احسمدادرام اين عساكر كي طرف منسوب كيا -الم عقل خوب جا نتے ہیں برکمی کا دوسے سے مشورہ لینا احت باج و عاجزی پر ات كرئا ہے يا كم ازكم مشوره اس واسط موتا ہے يكفاطى كا استعمال مذر ہے - اور زى طرف ندا فنياج دعاجزى كى كنبت ورست بداور بنرو بال غلطى كے آستال

رلی طرف ندا عیاج دعا جزی می سبت درست ہے اور سر مراب کا میاج دی سبت درست ہے اور سر مراب کا میاج دعائیں میں میں م مرکان ہے ۔ مہرست ہے کہ اس کی تاویل اول کی جا ہے کہ بیر مشورہ عست نرت زائی کی خاطب رہے ، مگر دور مرابی طرح بھی اسس بیں کچھ گفتگو ہوسکتی ہے ۔ مثلاً ابن خالقے ام کا کوئی صحب بی جی بہیں مہا بخیراس بات کو بھی کتابت کی خلطی کہہ سے کا تنب كيسرمنده ويا جائے كا اوركها جاسكتا ہے برابن عدلفه نئيس و طلقه ورحقيقت گراسس كوي كيييز كرسندا حرصف ۱۸۳ - ۱۰۰ يس اكس اي كى بهت ى دواخ بي بر الرالسي جولي مدايت كانام ونشان مي نبير. صنیعت اور دسعی ا عادیت بیان کرنامجی اگرچیر خرم ہے مگریہ تونہ عدمیت وضعی۔ بزعنیعت بلکرسرے سے اسس کا کہیں ذکری نہیس ۔ پیرسب سے بڑی بات یہ کہ اس جفو نی عدمین کومسندا حدیب نبانے والا ہمارے دوستوں کے نزدیک م باً قِ ما صرف من سے اگر مجرد السے ہی ہوتے ہیں ۔ تو سمارا السے مجدّدول کو دور می سلام ہے! دالصدلی ملت ان بابت ماہ فری الیج سم اللہ مالے مضمون بالامين كسى ويوسب رى في ستيدنا على صرت مجدّومانة حاصره مويدلمت طاہرہ فاقل بربلوی رحمت الله علسيد كى مشہوركاسيدالات والعلى كصهر الله تع كيمتوره طلب كرنے كى طولي عدميث كے أيك جملہ كا ترج نقل كياسے اور اعلیٰ حضرت رحة الشعليه كى النقل كرده عديث مبادكه كوعف اسس يصحبو القراردياب كمش طلب كرنا علطى كالمستمال دوركر نداد را متياج وعاجزى كى بناير ستنا سيدرب تعا جب ان باتوں سے یاک ہے۔ تواسس کے بیے شورہ طلب کرما کیو کومکن ہوگا، لہذا یہ حا غلط الد حرفي في اب دريا ست طلب امريب ميد . ۱۱۱ کیا یہ حدیث بروامیت این حدلفیر حدمیث کی کسی کتاب میں موجد دہے یا پہنیر

ل یه رسالم مواق خرم مال و حرى كرد رس حرالدارسس بسروان دیل درواز و ملتان سےستانع بر انتا

۲-۱ مام الحدادرامام ابن عماكرى طرف اس كى لىنىت درست ہے۔ يا بہنيس - ادر ١٠٠١ن مذليقة نام كاكوتي صحالي سما سيميا بنيس بريمي وريا نت طلب ام سيحكم ہ میٹورہ طلب کرنا چھیٹرا حتیا ج وعاجزی کی بنا پرغلطی و*کورکر نے کے لیے ب*یوتا ہے يالهي اس كيغيرى متوره طلب كي جاتك ينزيك ۵۔النٹر تعالیٰ نے میں معلوق سے کوئی مشورہ طلب کیا ہے یانیس وال تمام امور کا جاب پرر محقیق توضیل کے القامطلوب ہے۔ بعقیدگی اور گراسی کی اصل بنیادیہ ہے کر النزلعالی جل مجدہ اور اس عرسول سلى الله عليه ولم كانعال مقدمه كاتياس افيدانعال بركرايا جات بعادالله بعلنى معاذالنَّه ما در كينية النُّدُنُّ لَيْ ادر رسول النَّه عليه ولم كوعلاده مم النيه مشورول مختلق عاريه كلية يم راي كرمهادا مشوره طلب كرناعلمي كالمستمال ووركرف كي إحتساج ا المراع المرای کی بنا پر بہتنا ہے . تومکن ہے برکسی صریک اسے سے کہا جاسے اسے السیال ا وراس سے رسول مے متورہ کو جی اس کلیہ میں شامل کرنا باطل محص ہے۔ بلکہ اس کا طلب على بركا كرمها ذالله الندورسول مهارى ما منديس بقطى كاختال دوركه ناهمي عاجت ب اورعاجزی عبی احتسیاج کوستلزم ہے۔اللہ تعاملے سے کامحتاج جا اور ي العضور نبي كريم سلى التُدعلب في اللهُ تعالىٰ كے سوائسى كے متنا ج تنيں! اللهُ اور اسس کے رسول سسلی اللہ علیہ وسم دونوں غنی مبے برداہ اوراحت یا ن سے باک بن جبیاک عنقريب ولالل كى روشنى مين واصنى كي جافكا.

ایک میسی اور واقعی عدیت کوجرکتب احا دست میں موجر و ہے ۔ اور معرض علم عدم سے ناوا تقف ہونے کی وحبے اسمعلوم کر نے سے ناصر رہا مجھن اپنی رائے ناتھی اعماً دکر کے حبی کی عدریت کہدونیا . ملکہ اپنے زعم باطل کی بنا پر بیدوعو سے کر دسمیٹ

العماد رخی جو ی عدمیت در دیا علمه این رام باش ی بناپر بیروسو سط اردیب اس عدمیث کا کهیں در کنهیں ، بدترین جهالت و صلالت کا مظام بهره ہے۔ و کم ید مبارک عدمیث مسندا مام احمد ملد پنجم و کنزالعمال عبد شخصم اور خصالف کرسط دوم ننیزل کتابول میں موجود ہے ۔

إِنَّ رَبِنَ اسْتَشَارُونَ فِي أَمْتِي مَا وَافَعُلُ بِهِ مُعرفَ عَلَيْ مَا مِثْ مَنْ اللهِ عَلَمُ مَا مِثْ مَنْ اللهُ كَذَا لِلهُ كَذَا لِلهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ كَذَا لِلهُ عَالَمَ اللهُ اللهُ كَذَا لِلهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَذَا لِلهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُه

دحم داحمد ، وابن عماكرعن هذليفا

كنزالعال جائششم ملا عديث ١٥٧٥ وخصائض كبرى جلد دوم صلاً اخرن ٢٥٥ ابر كبرالشافنى فى الغيب لانيات والغسيهم وابن عساكر عن عدلفة بن البمان كا الام احمد علير ۵ مطبوع مصر فحسل الله

ترجمهم : بوٹ میرے رب کرم نے میری است کے بارے میں مجھ سے متورہ طلب فرمایا کمیں ان کے ساتھ کیا کروں ؟ سی نے عرض کی ا میرے رب جر کھیے توجا ہے "وی ار ، دہ تیری ملوق اور ترہے۔ بندے ہیں ، میراللا تعالیٰ نے دو بارہ مجم سے متورہ یا . میں نے وہی جواب دیا . اس نے تمییری دفعہ مجھے سے مشورہ طلاب فرمایا ۔ یں نے جروبی عرض کی جو اسے رئے کے سے اداث و فرایا کرا ہے احدرص لى الله عليه ومم ، ب التمك مي قيرى امت كم عاديس تجهير كزرسواية ارول كا اور مجهد البتارت وى برمير برستر ببزارامتى سب جنبتول سے سيلے يمرى ہم اس میں داخل جنت ہوں کے مان میں سے ہر مزار کے ساتھ ستر مزار اور سول گے ۔ جن سے حاب تک دلیا جائے گا جرسے رب نے قاصر جیجا کرم سے مبیب تردعا كرتيري دعا قبرل كى جائے كى اور مانگ تجھوديا جائے كا بيں نے اپنے رب كرم كة فاصد سك كها كم يرارب ميرى مراعى مونى جيزد كا ؟ تواس فا صد دفرست، نے عرض کی بر صنوراسی یے تورب تعالی نے آپ کرمینیام جیجا ہے کہ آپ جو کھیے بھی نامگیں آپ کوعطف فرائے۔ م كے يه عدست مبارك طولي ہے جبس ميں حضور سيدعالم صلى الله علي وسم نے اپنے درا پنی است کرم کے بہت سے نفال و محامد بیان فرائے۔ ہم نے در مزورت پراکتفاکی ہے. معترض كا قول يه تعالى اس حيول مدين كاكبين وكرسي نبي ليكن لجده تعالي

م نفتابت كرديا يمسندام احدوكنزالعال اورخصاص كرى مي يه مدين رود ہے۔ کنزالمال میں تواسس کی نخ تع مرف احدام اورام بن عسار کی طرف منسوب لیکن خصائف کبری بی ان کےعلاوہ او مکرشافعی دامام بزار) اورا دِنعیم کی طرف جی اسس مدست كى تخريك كومنسوب كي ب. وليدا لجية السامير اعلخصرت متدودي وطت رحمة الترعليه ندالامن العسلي مين سندام احمد كا نام بنيل تكعا - صرف اتنا تحريفر مايا: الاسام احمد وابن عساهر من حديفة دالامن دانعلى صطرا مطبوعه عليع المهدنت ولجاعت برلي إورالفاظ حديث كنز العمال علا مششم سے نقل فرملتے واور کتاب کا حوالہ نہیں دیا ۔ تاکر ان مشکرین و مخالفین کے ا دعائے علم ونفسل کی حقیقت آسٹ کارہ ہورالمحدوللہ! بل علم نے دیجے ہیا برا علی فرت عظیم البیت مجدّ وملت قدس سره العزیز علم فینسل کا ده محرفه خار بین جس کے ساحل تک جی منكرين كى رسائي بنين - ذالك نضل العدر ر نا ابن حدیقه کامعا مله تربه ایک حقیقت شایمة ہے کر کمنزانسمال اور خصابض کیرمااور مسندامام احمدتنول بي عن حذيفت موجروب تيرالامن والعلى مطروم طبع المسنت والجاعت ربي مشريعي صراحا برادر اسى طرح الامن والعلىٰ شائع كروه وزى كرتب خانه لامور كصرارًا مرعن حديقة موجروب البتر صابرالكيرك رسي كى مطبوعه عدهم مركانب كى علطى سے عن كى بجائے ابن لكھا كي ہے۔ جھے كوئى معمولى سجھ والا اسسان ھى صفقا كى طون منسوب منب س كرسكة مكر عب من معب دعنا د كرج ش مين ايك اليي

وعظيم دمليل مدميث كربنيس مانها جوكتب إحاديث بيس مرجرد سيد. تووه اس حقيقت ثابية و الوكات م كن اللاب: چ فضوال كا جراب يه به كهارا آليس بين شوره طلب كرناتوا حتياج وعاجزي ل بنايرا و غلطى كاحمال كود وركرت ك يعيم وسكما بعد دسكن الله تعالي اوراكس ك الرك صلى الله عليه وسلم كالمستوره طلب كرنا احتياج وعب جزى ادرازارة المستعال ہ المعلی کے بیے فطعاً بہیں برسکتا کیوں کرا لنڈ تعالیٰ اور رسول کریم سسلی النڈ علیہ سے الماد فراعنی بین ما تندتعالی کا سبت دول کے مشورہ سے نی ہم نا توظام ہے اور صنور نبی کریم التعليك لم التعليك لم المت كالما يقمتوره فرائے سے اس كيے عنى ہيں برحضور عليه العسادة والسلام بيراً ممان سے وى المحا آتى ہے بنزير كر صفور بنى كريم سلى الدّ عليد و كم تمام كا ننات سے زیاد ہ علم اورعقل وا سے ہیں ۔ اس یے حصور سلی الدی علیہ دسے م ہرگز بھسسی سے متورہ کے ت ج بنیں ایکن اس کے باوچرومی اللہ تعالی ف صفور اللہ علیہ مرکز وشاورهم ر الاسوفر ما كرمنتوره كرنه كا حكم فرما يا اورصنورعليه الصلواة والسلام ت اينه رت كريم كارث وكي تعيل مين اپنے علامول مصنفورہ فرمايا. صرب اس يے كرانہ ين مشوره كي وللم دیں اور مشورہ کو ان کے بیار حمت بناین ماور اندیں انتخاب رائے جمع میں ا منب و عبت ولا میں اوران سے متورہ مے کران کی سنان بڑھا میں اوران کے ال كونوكسس كري -و يكيفة "صاحب روس المعاني أية كربير" وشاهدهم فالامو" كمعمت السي مضون کی تاین کرتے ہوئے فراتے ہیں:

وَأَيْرُ كَيْرُهُ مُا اَخْرَجُهُ إِبْنُ عَدِى وَلِيُهِفِي فِي الشَّغَيِّ لِبُسَيْرِ حَسَنٍ عَنْ

إِبْ عَبَّاسٍ رُصْ اللَّهُ تَعْبَ فِي عَنْهُمَا كَنَّ مَنْ لَتُ شَاوُدُمُ فِي الْهُرُقَالَ دُمُولُ لُلَّه

مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنَّمُ أَمَّاانُ اللهُ وَمُسُولَ لَهُ لِنَاكُ مِعْ مُنْكُا وَلَكِنْ حَبْدُ لُهَا اللهُ

تَعَانَىٰ رُحَمَةُ إِذَ سَبَى - وروح المعاني مي صيرو،

اورا ک مضمون کی تامیراس مدریت سے عبد تی ہے جسے ابن عدی فعادر شعب

الايان من يبقى في سندس كسالة صرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى سے دوایت کی کرجب آیت کرمية وشاورم في الام " نازل بوني تو حضور الله

غدارت و در ما یا در و کو از خبروارسوجاتی . بے شک الله تعالی اور اسس کا رسو دونوں متورہ سے عنی ہیں بسمین اللہ تھا لئے نے اسمیری امت کے لیے

اسى المراتف بران جريس سيد.

عَنِ الرِّبِيعِ وَشَاوِرُهِمْ فِي الْاَمْرِقَ الرَّمْدِقَ الْمُراللَّهُ مَلِيدًا وَاللَّهُ مَلَّا اللهُ عَلَيهُ وَا

أَن تَبْشَادِ رَاحُعُا بِهُ فِي الْاَمُورِ وَهِي يُا مِنْ إِنْ الْعُمَارِ لِلاَثُ

أظين إلى هنت معرب وترجم احضرت ربع سے روایت سے " وشاور مم

نانل فرماكر الله تعاسط نے اپنے بی سلی اللہ علیہ وسلم كومستوره طلب امر

حضور كي على بي منتوره كرف كا حكم ميا - حال كم حضور على الصلاة وال

وى أسما في أتى ہے جرف ال كدول كوتوسش رفيك فاطرية اى مقام برائ جريس أيدادر مدست سے جبس كالفاظ بي - دران كُنْتُ عَنْهُمْ عَنْدُينًا ١٠ عصبيب الله عليه ولم آب اليف كاليف كي ان میششوده کری کریں داگرچ آپ ان سفنی ہیں راتفے را بن جریر سے صکا ادرتفىيدكبريريس، دَالْخَامِس، وَنَنَاوِرُهُمْ فِرَالُكُمُو لَالِتَسْتُونِينَ مِنهُم مِنْ إِنَّا وَعِلْمَا لَٰكِنُ مِنْكُ تَعْلَمُ مُقَادِ يُرَعُقُنُ ولِيهِمُ الْحَ لِيمِي آبِ وُمُسُّوره كرن كا حكم اسس وجست نبیر دیا بكرآب ان سے سی قسم كى رائے يا غلم كا استفاده كرير - بلكراى الما يدر عكم دياكي م كران كعقول وا نهب م آب كسام ظا برسم جايل ادران كى م الجنت کے انداز سلمنے ا جائیں " اس مے جیت دسطر لعدا مام رازی رحمت اللہ علیہ ا فرات بي د السَّاوس ، د وَشَا و رُحْمُ فِلْ أَنْ مُور لَا مَّلَكَ عُمَّاحٌ والدِّيهِ وَلَكِن الإَنْكَ وَاحِد مِهْمُمُ فِ الْأَصْوِر جُتْفَكَ وَاجِد مِهْمُمُ فِي إِسْتَعَزَّا اللهُ عُهِ الْاصِ لِيَ الْحُ تَرَجَمَه : الصِيبِ لَى السُّعَلِيهِ لَمُ أَيِ ان سے ستورہ منے مائی اک یے نہیں کہ آپ ان کے تما ج ہیں لکین جب آپ ان سے مشورہ فراین کے تو آپ کے غلاموں میں سے ہر عنص وجراملے کے استخراج میں اُتعش المهارية وتفيه كبيرطده صنلا، تفيه زيشا پرق بي اس آيت كرمير وَشَاهِ رُهُمُ فِي اللَّهُ كُو كَانْتُ مُرْتُ مِي عَتْ مِرْوَم معدد فَذُوْ حَكُ الْمُعَلَمُ الْمُراكِّسُولِ بِالمَشْا وَرُةِ مَعَ اسْتُدُ اعْسَامُ

التَّاسِ وَانْعَقَلُهُمْ مِنْوَائِدُ مِبْمُهَا انتَّهَا مَتَّ بِجِبْ عُسَلُوَّتَسَانِهِمْ وَدِنْعَتُ فَكُرْدِهِمْ دتفب رنيشا پوري سي مدالان ترجمسه: باوحرد اسس باست كردسول النرصلي الترعيب وكرم مب لوكول سع زياده علم اورعقل والصابي ، الله تعالى يخصف رعليه الصب لأة والسلام كومشوره كا فرمایا علماء نے اسس کے کئی فائد سے ذکر کھے ہیں ۔ ان میں سے ایک یہ ہے کو عنو عليه الصلاة والسلام كاان مصمشوره فرماناال كى علوث ن دنعت قدرومنزلت ا ان کے اتعلاص وعبت کے زیادہ مونے کی موجب ہے۔ المحدللة! ان روایات وعیارات علماء مغسری سے بیرا مرآفا بسے زیا دہ مو ہوگی بمہ اللہ لغب کی اور اسس کے رسول صسبی اللہ علیہ وہم کامنتورہ حسر ما التمسياج وعاجزى كى وبمسع بركر تنبي نكى غلطىك أستمال كودوركرن ك ہے بیکہ انسی کھتوں اور فائدوں کی بنایہ سے جن کاتصور سی معترض کے اس بنہاں ا م نائي التفقيل بان ريا -یا نخوی سوال کا جاب یہ ہے۔ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بہندوں سے مشورہ طلب ندول ہے . ویکھنے تفیران جررس آیت کمیہ وا داختان دمید بِلْمُلَتُ كِكَةِ إِنْ جَامِلُ فِي الدُوْنِ خِلِيعُكُ كَ تَحْت ايك مديث تقل فرما ني . ج حسب ويل سهد. عَنُ سَعِيْدِهَنُ قَتَادَةً وَإِدْقَالَ دُبَكَ لِلْمُكَالِّى كُبِّرِ الْحِيْدِةِ فُلُ فَسِ الْأُرْضِ

حِلِيفُةَ فَاسْتَشَا لَالْكَالِكَةَ فِي خَلِقُ آءَمُ فَعَالُو ) ٱلنَّجْعَلُ فِيهُمُا مَن يُقْسُدِهُ فِيهُا وَلِيَهُاكُ اللهِ مَاء الديث رَقْيِد البِي جرير بإده المشهار تم حجب، أيت كرميراني جاعل في الارص خليصة كي تغب رمين حفرت سعيبه حفرت قاوه سے روایت کرتے ہیں کوالٹارتعالیٰ نے حفرت آدم علیہ السلام کی پیالش کے بارہ میں فرنشتوں سے متنورہ طلب فرمایا۔ تو فرنشتوں نے عرض کیا المجعل فيمعا من يفسد فيمعا الآتية تفييروانس البيان بي اسي أية معت ہے۔ فَعُرِفَهُ مُ عِبُ دَا لُمُسُورَةٍ مَعَ الْمُلَائِلَةِ خُلُوكُهُمُ مِنَ الْمُحَبَّارِ. وتفيسروالس البيان جداول صطل ترجمه : فرنشتوں مے شورہ کرتے وقت اللّٰدِیّالیٰ نے فرنستوں کے جذر بحبّت سے خالی ہونے کی بات انہیں بتادی محتی۔ تفيدر مارك مي اى آيت ك تمت مرقم سدد ا دُلْيْع بِمْ عِبَادَةُ المُشَا دُرُةِ لِنْ أَمُوْدِهِم مَبِّلُ أَنْ يَقَابِمُواعِلِمُعَا وَإِنْ كَانَ هُولَيَ مُكُمَّةُ وَمِكَمَّتُهُ الْبَالِخَةُ لنتائن المشاورة وتفير مدارك جلداول صلط مااس يفر الشعول سے إنى جاعل فی الارض فلیغم " منسر ما یا کرا لند تعاسك اسیت بسندوں کواس بات کی قبلم و علاده ابنے كام كرنے سے بہلے متوره كرياكري اگر جراللد تعالى سبكي جاتا ب-ادراس كى عكمت بالغمشوره سعنى سے تغير مرسيا بورى من به: والفائر درة في إخبار المثلق بيد بلك إصلا مشا تعليم ابعي والمست ورة في المعارهم وان كان هو بحري به البالغة عن وال كان هو بحري المائزة البالغة عن والدك والمساك يتعلق والإكامتوال ويجا بي المائر بيك والمسود) وتعير ني باره اول سود المائر المسود المنظم المنطق المن

ون ربي دارد المشاكرة المسترس من المستكان المستكان المستكان المشاكورة المشاكورة المشاكورة المشاكورة المشاكورة المتناب المتناب

ان تمام عبارات سے واضح ہے بر النزلمالی نے اپنے سب دوں کومتوں کی کم تعلیم ویکر مکمتوں کی بنا برادم علیدات الم سے بہا کا تعلیم ویکر مکمتوں کی بنا برادم علیدات الم سے بہا کے در اللہ تقب الی عنی ہے بنما بت ہوا کہ اللہ تقب الی عنی ہے بنما بت ہوا

ارشورہ لینا بہیشہ احتیاج دعاجن کی وجرسے بی نہیں ہوتا، بیکہ حکمتوں پر بھی بہنی ہوتا اے بھریہ بات بھی داختی کو فرائند کے است بھی داختی داختی کو فرائند کی سے مشورہ کرنا کا النڈ تعالی کی سنت ن کے مطابق بہن توصفور بنی کریم صلی السر علیہ ہوئم سے مشورہ کرنا کی فرکھ مست خداو تدی کے منافی ہوسکتا ہے ہ

## "مشورهك عنى اور مترض كي غلط فني كاازاله"

لفظ مضوره عرب كرقول " ستررت العشل " سي اخوذ ب لعني سي فاشهد وال جكر سے لكال بي مستوره كم عنى بي "استخاج الرائے" بيفنادى يس ہے: المُشْنُورَة واسْتِغْرًا جِ الرَّا فِي بِمُمَا جِعَةِ البُّعَضِ إِلَى البُّعُصِ دمفوات داعنب صطف ، مقلاصه يمركسي كي طرت ديو الاكرك اس كي دائے كا سخزان كانام تشورہ ہے مشورہ میں بر عزوری منب س کرتمام دمی طب میں سے ہرایک کی دائے التخراج بهد بمدحرف فحاطب كى را خيلينائعي كانى بداللر تعالى متكلم بداور فرستنة فاطب التعالى نع إن جامِل في الدمن مليفة كهد كرف ترس كى دائے لى اورف توں الفك فيفي كل كرابي والتظ المركروي إاسى طرح الترقع الى ت حصور عليدال الم الت كربار مين صفور الصلاة والسلام سع مَاذَا فَعُلُ يِهِدِهُ فَواكر صفورً كَى والحيل المنورل السعاليرولم نے ما بشنت كا دُبِّ هم دخلُقت وعِكِ دُدي للرتعالى كايم مشوره لينااور رائے طلب فران الكاليسا ہے جيسے اپنے بنيوں يا نمت تيك يانسى فروخلوق سيكسى بات كالرجينا اورسوال فرما نا قرأن كريم ميس بيرمشها رأيّ بیں جن میں اللہ تعالیٰ کے استفسادات وسوالات مذکر ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ نے ابراہیم عليه السلام سيدهيا وأدكم توثنى الاراجم إي توايان نبي لايا وارام علياسا نے عرص کی ۔ سانی کیوں ہتیں ہ میں صرورا میان لایا المی طرع تیا مت سے دن بنیول سے سوال فرنائے کا سُاذ اُنجِنبتم اے نبیرا تباؤتم کیا جراب و یے گئے و نیز عیلی علیہ السلام سے دریا ترائے گا ما اُنٹ قالت بلت سے التَّحَوِلُ وَافِينَ وَأَ مِي الليكي من درن الله المعيني كالوف لوكول سركها تقاكه مجعدا وربيرى مال كو النزك سوامعود منالو ينزموسي عليه االسلام سے الله تعالی تدريافت فرمايا- و ماتنك بِيُكِيْدِ فِي يَالُونُ الْهِ وَيُ مِهَارِ صَوْمِتْ لَا تَقْ مِن كَالِهِ } ا كرمشوره كرنالين كسى كى رائے دريا نت كرنا ، احتيا ج اور عاجزى يرمخصر سرتوكى يأت كاليه عينا لهي معاذ التُراعلي اوراعتناج يرمين موكا . لهذا معرص في مدسف استشاره الكادكيا إعدوا التارتعالى كسوالات كى تام آيات كافي الكادكرو ، والدراكم سوالات این حکمت کا قائل ہے۔ تراستشارہ میں ای علمت کاکیوں انکارکر تا ہے؟ فض الحق عن الرصف وللزالجة البالغة



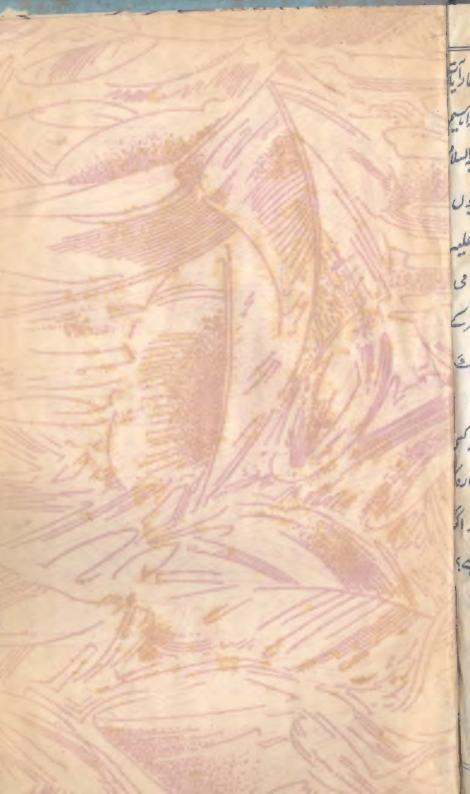